بِهُ السَّالِحَ الْحَارَ الْح

رست معاى انسان بدوت آخر بنسب او سبب شيئا بالاصليد

كليات المباراث (السعة المشقية)

خلاصه دروس استاد محترم آقائے ظفر عباس شہانی ملخص صابر حسین سراج تدوین سید محمد و جاہت عباس نقوی / سید حسن عسکری نقوی پیشکش

Shahani.net

جامعة الكوثراسلام آباد پاكستان

### Contents

| ت ميراث                         |       |
|---------------------------------|-------|
| ِاث کی تعریف                    | مير   |
| جب <b>ات</b> ارث                | موب   |
| عدميراث                         |       |
| انغ ارث                         |       |
| م اوراہل سہام                   |       |
| ممتنع صورتیں                    | _     |
| ځ صور تين                       |       |
| له تعصیب - (مشهوراختلافی مسکله) | مسئلا |
| له عول (اختلافی مسئله)          | مسئل  |
| اد کی قشمیں                     | اعد   |
| لة حبوه:                        | مسئل  |
| له طعمه                         | مسئل  |
| را دواخوة (طبقه ثانيه)          | اجد   |
| لمه اجداد ثمانيه                | مسئل  |
| ِاث الاعمام واخوال (طبقه ثالثه) | مير   |
| ِاث ازواج                       | مير   |
| لاء                             | الوا  |
| ولاء ضامن الجريره:              | ,     |
| ولاءامامت:                      | ,     |
| الع                             | التو  |
| ميراث خنثي                      | •     |
| ائل:                            | مسا   |
| يح الفروض                       | مخار  |

# آیات میراث

قر آن مجید کی وہ آیات جن میں میر اٹ کے احکام ذکر ہوئے ہیں بیشم اللهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِیْمِ

يُوصِيْكُمُ اللهُ فِي آوُلادِكُمْ لِلذَّكِي مِثُلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَّاءً فَوَقَ اثُنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا اللهُّ لُو مَثَلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَلَّ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلَكُ وَاللَّهُ وَلِلَا مِي لِمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

"الله تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرما تاہے، ایک لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے جھے کے برابرہے، پس اگر لڑ کیاں دوسے زائد ہوں تو ترکے کا دو تہائی ان کاحق ہے اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف (ترکہ) اس کا ہے اور میت کی اولا د ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر میت کی اولا د نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو تیسر احصہ ملے گا، پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ جھے اللہ کے مقرر کر دہ ہیں، یقینا اللہ بڑا جانے والا، باحکمت ہے۔ "

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ ٱزُوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ \* فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الدُّبُ عُ هِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا ٱوُ دَيْنٍ مَلِهُ فَالدُّبُ عُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا آوُ دَيْنٍ مَ وَلَكُ فَلَهُنَّ الدُّبُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آوُ دَيْنٍ مَ وَلَكُ مَا وَلَكُ فَا وَالْمُونَ فِي اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُ فَلَهُ فَاللَّهُ وَلَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِمُ وَلِي وَلَا مُولَا وَلَمُونَ وَمِنَ الللهُ وَلِلْ فَعَلَى مُعْلَى وَاحِيهِ مِنْ فَهُمْ الللهُ مُلْ وَالْمُولِ وَلَمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَمُ وَلِمُ فَا مُولَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَكُمْ وَلَوْ مَنْ وَلِمُ وَلِي مُعْلَى مُولِولًا مُولِكُمُ وَلِي مُعْمَلُولُ وَلَكُمُ وَلَمْ فَعُمْ وَلِي مُعْلَى وَلِي فَعَلَى مُ وَلِي مُ وَلِي مُولِي مُولِولًا وَلَمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِي مُولِولًا مُولِولًا وَلَولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَكُولُ الللهُ وَاللَّهُ وَلِي مُعْلِي مُ وَلِي مُولِي مُولِولًا وَلَمْ اللللهُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِقُولُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِي لَا مُعْلِقُهُ مُ مُنْ الللهُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِكُ وَلِمُ الللهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ لَا مُعْلِقُهُ وَلِمُ الللَّهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَا مُعْلِقُهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَلِلْ فَلَا مُعْلِقًا مُؤْلِقًا مُعْلِي مُ وَلِي مُعْلِقًا وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَاللَّهُ وَلِلْ فَلْ وَلِلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ وَلِلْ

"اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولا دنہ ہونصف حصہ ملے گا اور اگر ان کی اولا دہو تو ان کے ترکے میں سے چو تھائی تمہارا ہوگا، بیہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اگر تمہاری اولا دنہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ملے گا، بیہ تقسیم تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ملے گا، بیہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض اداکرنے کے بعد ہوگی اور اگر کوئی مر دیاعورت بے اولا دہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پس اگر بہن بھائی ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، پس اگر بہن بھائی ایک بشر طیکہ ضرر رساں سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے، بیہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض اداکرنے کے بعد ہوگی، بشر طیکہ ضرر رساں نہ ہو، بیہ قسیحت اللّٰد کی طرف سے ہے اور اللّٰد بڑا دانا، بر دبار ہے۔"

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُغْتِيكُمُ فِي الْكَالَةِ إِنِ امْرُؤُ اهْلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ أَخُتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِثُهَا إِنْ لَمُ يَكُنُ لَّهَا وَلَدُّ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَكُمُ اللهُ لَكُمُ اَنْ وَلَكُ فَإِنْ كَانُوْ الْحُوَةُ رِّجَالًا وَّنِسَّاءً فَلِلذَّكَمِ مِثُلُ حَظِّ الْاُنْتَكِينِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اَنْ وَلَكُ فَإِنْ كَانُوْ الْحُورُةُ وَمِنْ اللهُ لَكُمُ اَنْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ (الموره نساء 176)

"لوگ آپ سے (کلالہ کے بارے میں) دریافت کرتے ہیں ، ان سے کہدیجیے: اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے:
اگر کوئی مر د مر جائے اور اس کی اولا د نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے (بھائی کے) ترکے سے نصف حصہ ملے گا اور اگر بہن (مر جائے اور اس) کی کوئی اولا د نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پوراتر کہ ملے گا اور اگر بہنیں دوہوں تو دونوں کو (بھائی کے) ترکے سے دو تہائی ملے گا اور اگر بہنی دوہوں تو دونوں کو (بھائی کے) ترکے سے دو تہائی ملے گا اور اگر بہنی دوہوں تو دونوں کو (بھائی کے) بیان فرما تا کہ تم گر اہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کا پوراعلم رکھتا ہے۔"

وَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا مَعَكُمْ فَاُولِيكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (سوره انفال 75)

"اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیاوہ بھی تم میں شامل ہیں اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقد ارہیں، بے شک اللہ ہرچیز کاخوب علم رکھتاہے۔"

# میراث کی تعریف

## لغوى تعريف

میراث یا تومفعال کے وزن پر مصدر میمی ہے اصل میں موروث تھا اور اسکی یاء واؤسے منقلب شدہ ہے ، اور اگر موروث سے مشتق ہوا ہو تواسم ذات ہو گا۔ اور یا تومیراث ارث سے مشتق ہے (ورث پرث ار ثاوور ثیر) اس صورت میں یہ اسم معلیٰ ہو گا۔

## اصطلاحي تعريف

علاءنے دوطرح سے میراث کی تعریف کی ہے

### اول\_

اگر میراث میں معنی مصدری کالحاظ کیا جائے تو تعریف یوں کریں گے "ایک انسان کا دوسرے انسان کی موت کی وجہ سے نسب یاسبب کی بناء پر اصالۃ کچھ چیزوں کا مستحق ہونا" (اصالۃ کہہ کر ھبہ اور وصیت وغیرہ کو خارج کیاہے)

### دوم\_

اگر میراث اسم عین سے ہو یعنی موروث سے مشتق ہو تو تعریف یوں کریں گے" وہ مال جس کا انسان دوسرے کی موت سے نسب یاسبب کی بناء پر بالاصل مستحق ہو تاہے۔"

نوٹ:۔ شرائع الاسلام میں اسے کتاب الفرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر اس سے فرائض معین و مفصل مراد لیں تو میراث اس سے اعم ہے بہر حال میراث کی تعبیر اولی ہے۔

## موجبات (اسباب)ارث

موجبات ارث دوہیں:

1-نىب 2-سىب

نسبی ور ثاء کی تین طبقے ہیں

طبقہ اول میت کے ماں باپ اور اولاد (اولاد کی اولاد)

طبقہ ثانیہ میت کے بھائی بہن اور اجداد

طبقہ ثالثہ میت کے اعمام واخوال اور ان کی اولاد

# قواعد ميراث

#### قاعده 1:

سوائے اس کے کہ ان میں کوئی مانع ارث آ جائے

جولوگ بالسبب وارث بنتے ہیں ان کی دوقشمیں ہیں

2\_ بالولاء

1 ـ بالزوجيت

ولاء کی تین قشمیں ہیں

3\_ولاءامامت

2\_ولاءضامن جريره

1-ولاء عتق

زوج اور زوجہ میں اگر کوئی مانع ار ث نہ ہو تو ہر طبقے کے ساتھ شریک ہونگے۔

# موانع ارث

چھ چیزیں موانع ارث شار کی جاتی ہیں۔

1-الكفر ؛ كافر مسلمان كاوارث نهين بن سكتا (كافر كى تمام اقسام اس ميں شامل ہيں)

2-القتل؛ قاتل مقتول كاوارث نهيس بن سكتا-

3-الرق ؛ غلام کسی آزاد کاوارث نہیں بن سکتا۔

4۔ اللعان؛ شوہر اپنی بیوی پر زناکی تہمت لگائے یا اسکے بطن سے پیدا ہونے والے بیچے کی نفی کرے اور اس
کے پاس گواہ بھی نہ ہوں تو حاکم شرعی کے پاس میاں بیوی ایک دوسرے پر ایک خاص طریقے
سے لعنت کرتے ہیں جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے
کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔

5۔ الحمل: یعنی جس مرحوم کی زوجہ حاملہ ہو تووہ حمل میراث کی تقسیم سے مانع بنتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے۔

6۔ غیبت منقطعہ: ایک شخص اس طرح غائب ہو کہ اس کی کوئی اطلاع نہ ہو لہذااس کے بارے آگاہی تک میراث تقسیم نہیں کر سکتے۔

#### قاعده2:

کسی بھی شخص کاوارث وہی بن سکتاہے کہ جو موروث کی موت کے وقت زندہ ہو۔

#### قاعده 3:

میراث میں اقرب فالا قرب کالحاظ ضروری ہے یعنی جب تک میت کا قریبی موجو دہے بعیدی وارث نہیں بن سکتا۔

#### قاعره4:

نسبی ور ثاء کے ہوتے ہوئے ولاءوالے وارث نہیں بن سکتے اور معتق ضامن جریرہ کے لئے اور ضامن جریرہ امام کے لئے حاجب <sup>1</sup> بنتے ہیں۔

#### قاعره 5:

ابوینی رشته داروں کی موجو دگی میں فقط پدری رشته داروارث نہیں بن سکتے۔

اہم مکتہ::میت کے بھائی اپنی مال کے لئے سات شر ائط کے ساتھ سدس سے زیادہ لینے میں حاجب بنتے ہیں۔

1۔ میت کاباب موجود ہو۔

<sup>1</sup> حاجب، جب یحجب سے اسم فاعل کاصیغہ ہے ججب کا معنی، پر دہ کرنا، اندر آنے سے رو کنااور در میان میں حاکل ہوناہے، یہاں حاجب سے مر او ہے مانع اور رکاوٹ بننا یعنی ایک وارث کی موجو دگی دوسرے کیلے وراثت لینے سے رکاوٹ بنے جیسے طبقہ اولی والے طبقہ ثانیہ والوں کیلے مانع ہیں، اسی طرح ابوینی صرف پدری رشتہ داروں کیلے مانع ہیں۔

8 .....

- 2۔ وہ حاجب بننے والے دویا دوسے زیادہ بھائی پاچار بہنیں ہوں یاایک بھائی اور دو بہنیں ہوں۔
  - 3۔ وہ بھائی ابوینی<sup>2</sup> یا پدری ہو، فقط مادری حاجب نہیں بن سکتے۔
    - 4۔ مانع ارث بھی موجود نہ ہو۔
    - 5۔ وہ بھائی پیدا ہو چکے ہوں حمل حاجب نہیں بن سکتا۔
      - 6۔ مورث کی موت کے وقت وہ زندہ ہوں۔
        - 7۔ حاجب اور مجوب میں مغایرت ہو۔

میراث میں جن لوگوں کا حصہ معین اور مشخص ہو تا ہے ان کو ان چھ سہام سے ہی دیا جاسکے علاوہ نہیں وہ یہ ہیں۔ 1۔ نصف 2۔ ربع 3۔ ثمن 4۔ ثلثان 5۔ ثلث 6۔ سرس لہذا جن کا حصہ معین نہیں ہو تا ان کو وارث بالقرابة کہا جاتا ہے۔

# سبام اورابل سبام

جن لو گوں کا حصہ نص قر آنی کی روشنی میں معین اور مشخص ہیں وہ درج ذیل ہیں (سہام چھے اور اہل سہام پندرہ ہیں) 1۔ مستحق نصف جار افراد ہیں:

- 1۔ زوج اولا دنہ ہونے کی صورت میں۔
- 2۔ ایک ہی بیٹی ہو تو مستحق نصف بالفریضہ اور باقی بالر د ہو گی۔
  - 3۔ ایک ابوینی بہن ہو۔
- 4۔ ایک ہی پدری بہن ہو، اخت ابوینی نہ ہونے کی صورت میں۔

یہ آخری دونوں (3،4) اس صورت میں مستحق نصف ہوں گی جب ان کے ساتھ ور ثاء میں کوئی مذکر نہ ہو

<sup>2-</sup>ابوینی سے مراد جوماں باپ دونوں کی طرف سے رشتہ دار ہو جسے ار دومیں سگا کہاجا تاہے مثلا سگا بھائی، سگی بہن، پدری جو صرف باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو اور مادری جو صرف ماں کی طرف سے رشتہ دار ہو۔

9 .....

## 2\_مستحق ربع دوافراد ہیں:

- 1۔ زوج اولا دہونے کی صورت میں۔
- 2۔ زوجہ اولا دنہ ہونے کی صورت میں ، زوجات چاہے متعدد ہی کیوں نہ ہوں۔

## 3۔ مستحق ثمن ایک ہی فرد ہے۔

1۔ زوجہ اولا دہونے کی صورت میں ، زوجات چاہے متعد دہی کیوں نہ ہوں۔

## 4\_ مستحق ثلثان تين افراد ہيں:

- 1۔ دویادوسے زیادہ بیٹیاں
- 2۔ دویادوسے زیادہ ابوینی بہنیں
- 3۔ دویادوسے زیادہ پدری بہنیں (جب سگی بہنیں نہ ہوں تو)

## 5\_مستحق ثلث دوافراد ہیں:

- 1۔ مال جب اس کے لئے حاجب نہ ہوں
- 2\_ دومادری بھائی / دومادری بہنیں / ایک مادری بھائی اور ایک مادری بہن

## 6\_مشتحق سدس تین افراد ہیں:

- 1۔ باپ اولاد ہونے کی صورت میں
- 2۔ ام اولا دہونے کی صورت میں
- 3۔ مادری رشتہ دار اگر ایک ہی فر د ہو تو

قاعدہ 6: زوج اور زوجہ کو اولاد ہونے کی صورت میں نصیب ادنی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصیب اعلیٰ ملیں گے۔ زوج کانصیب اعلیٰ نصف جبکہ نصیب ادنیٰ ربع ہے۔ اور زوجہ کانصیب اعلیٰ ربع اور نصیب ادنیٰ شمن ہے۔ اور زوجہ کانصیب اعلیٰ ربع اور نصیب ادنیٰ شمن ہے۔ اہم نکتہ :: اگر میت کے ور ثامیں ایک سے زیادہ ایسے افراد موجود ہوں جن کا فریضہ معین ہوتو ہر ایک کو اسکے معین حصے کے مطابق ملے گا، چونکہ معین فرض ہوسکتی ہیں اس میں مطابق ملے گا، چونکہ معین فرض ہوسکتی ہیں اس میں

سے کچھ صحیح صور تیں ہیں اور کچھ ممتنع۔ چھتیں میں سے پندرہ صور تیں تکر اری ہیں ، باقی اکیس صور توں میں سے آٹھ صور تیں ممتنع ہیں اور تیرہ صور تیں صحیح ہیں۔

# أتمط ممتنع صورتني

1۔ نصف مع الثاثنين: كيونكه اس سے عول لازم آتا ہے۔

2\_ربع مع ربع: کیونکہ ربع زوج کا اولا دہونے کی صورت میں جبکہ زوجہ کا اولا دنہ ہونے کی

صورت میں فریضہ ہے۔

3۔ ربع مع الثمن: کیونکہ ربع زوجہ کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں فریضہ ہے جبکہ ثمن زوجہ کا

اولا دہونے کی صورت میں فریضہ ہے، دونوں کا جمع ممکن نہیں۔

4۔ ثمن مع الثمن: کیونکہ ثمن صرف زوجہ کا فریضہ ہے جاہے متعد دہی کیوں نہ ہوں۔

5۔ ثمن مع الثلث: کیونکہ ثمن زوجہ اولاد ہونے کی صورت میں حصہ ہے جبکہ ثلث ماں کا اولاد

نہ ہونے کی صورت میں حصہ ہے۔

6۔ ثلثین مع الثلثین: کیونکہ مرتبہ واحد میں ثلثین کے دومستحقین کا اجتماع ممکن نہیں ہے اور اس

سے عول بھی لازم آتاہے جو کہ باطل ہے۔

7۔ ثلث مع الثلث: کیونکہ دو مستحق ثلث وہی ثلثین کے مستحق ہوتے ہیں۔علیحدہ ثلث، ثلث

کے مستحق نہیں ہوتے۔

8۔ ثلث مع السدس: کیونکہ ثلث مال کا حاجب نہ ہونے کی صورت میں حصہ ہوتا ہے، جبکہ سدس

ماں کا حاجب ہونے کی صورت میں حصہ ہو تاہے۔

# صحيح صورتيس

اب تیرہ صحیح صور تیں مندرجہ ذیل ہیں۔

1\_نصف مع النصف: ورثاء میں زوج اور ایک پدری بہن ہو۔

2\_نصف مع الربع: ورثاء میں زوجہ اور ایک پدری بہن ہو۔

3\_نصف مع الثمن: ورثاء ميں زوجہ اور ايک بيٹی ہو۔

4۔ نصف مع السدس: ورثاء میں زوج اور کلالہ ام میں سے ایک فر دہو۔

5۔ نصف مع الثلث: ورثاء میں زوج اور ماں ہو جبکہ اس (ماں) کے لئے کوئی حاجب بھی نہ ہو۔

6\_ربع مع الثلثين : ورثاء مين زوج اور دوبيتيال هول\_

7۔ ثمن مع الثلثين: ور ثاء میں زوجہ اور دوبیٹیاں ہوں۔

8\_ربع مع الثلث: ورثاء میں زوجہ اور ماں پاکلالہ ام میں سے ایک سے زیادہ فر دہوں۔

9\_ربع مع سدس: ورثاء میں زوجہ اور کلالہ ام میں سے ایک ہو۔

10- ثمن مع السدس: ورثاء میں زوجہ ،احد الابوین اور ایک بیٹا ہو۔

11 ـ ثلثان مع الثلث: ورثاء میں دویدری بہنیں اور دومادری بھائی ہوں۔

12 ـ ثلثان مع السدس: ورثاء ميں دوبيٹياں اور احد الا بوين ہو۔

13۔سدس مع السدس: ورثاء میں ابوین۔اولاد کے ساتھ ہوں۔

قاعده 7: مادری رشته داراگرایک ہوتومستحق سدس اور اگرایک سے زیادہ ہوں تومستحق ثلث ہونگے۔

قاعده 8: ایک بیٹی مستحق نصف جبکه دویادوسے زیادہ بیٹاں مستحق ثلثان ہو گلی۔ اسی طرح ایک بہن مستحق نصف جبکه دویا دوسے زیادہ بہنیں مستحق ثلثان ہو گلی۔

قاعدہ 9: والدین (ماں،باپ)مرحوم کی اولاد ہونے کی صورت میں مستحق سدس ہوتے ہیں اگر مرحوم کی اولاد نہ ہو تو مرحوم کا باپ بالقرابة وارث بنتاہے جبکہ مرحوم کی مال حاجب نہ ہونے کی صورت میں مستحق ثلث اور حاجب ہونے کی صورت میں مستحق سدس ہوگی میں مستحق سدس ہوگی

قاعرہ 10 ناور پدری رشتہ دار ہمیشہ آپس میں مال بالسویہ تقسیم کریں گے، جبکہ ابوینی اور پدری رشتہ دار آپس میں فلِلنَّ کَیِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتُ یَانِنِ 3 مطابق تقسیم کرتے ہوئے مذکر کو دوبر ابر اور مؤنث کو ایک حصہ دینگے۔

<sup>3۔</sup> یہ قرآن مجید کی آیت کاایک حصہ ہے اور باب میر اٹ کاایک قاعدہ کلیہ ہے کی میر اٹ کی تقسیم میں مر د کوعورت سے دو گنا حصہ ملے گالہذا اگر مال کے تین جصے کئے جائے تواس میں سے دوجھے مر د کواور ایک حصہ عورت کو دیاجائے گا۔

قاعده 11: اگرور ثاء میں کچھ بالقرابة 4وارث ہوں اور کچھ بالفریضہ توپہلے فریضہ والوں کو ان کا حصہ دیا جائے گا،اور بعد میں جو پچ جائے گا اس سے بالقرابة والوں کو حصہ ملے گا۔

# مسّله تعصيب (مشهور اختلا في مسّله)

اگر کسی میت کے در ثاءایسے ہوں کہ ان سب کو بالفرض دینا ہو اور ان کو معین حصہ دینے کے باوجو د بھی کچھ حصہ نی جاتا ہو تو علاء امامیہ کے نزدیک بچاہوا مال بھی انہی صاحبان فریضہ پر رد کیا جائے گا جبکہ اس مسئلہ میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ باقی ماندہ مال میت کے دیگر در ثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ کتاب "المیراث " میں اس مسئلہ کو مسئلہ تعصیب کہا جاتا ہے۔ تعصیب عصبہ سے ہادر عصبہ میت کے پدری رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔

- البته کوئی قریبی رشته دارنه هو تومیت کے دیگر رشته داروں کو دیں گے۔
  - خی بیج ہوئے مال کو ہمیشہ ان پررد کیا جاتا ہے جن کو بالفریضہ ملتا ہے۔
- ب ابوینی اور پدری اخوۃ کے ہوتے ہوئے ام اور کلالہ <sup>5</sup>ام پررد نہیں ہوتا۔

### تاعره 12:

صاحبان فریضہ میں سے زوج اور زوجہ کو تبھی بالر د نہیں ملے گاسوائے ایک صورت کے ، کہ میت کے ورثاء میں سے زوج / زوجہ کے علاوہ سوائے امام کے دیگر کوئی نسبی یاسببی رشتہ دار وارث نہ ہو تو ان (زوج / زوجہ ) پر رد ہو گا۔ یعنی اگر زوج یازوجہ کے ساتھ صرف امام وارث ہو تو اس صورت میں زوج / زوجہ پر رد ہو سکتا ہے۔

<sup>4.</sup> بالقرابه وارث سے مراد جن كاحصه معين ومشخص نہيں مثلا بيٹا

<sup>5- (</sup>باب میر اث میں ) کلالہ ام سے مرادوہ اشخاص ہیں جوماں کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں مثلامادری بھائی،مادری چیاوغیرہ۔

# مسّله عول (اختلافی مسّله)

اگر کسی میت کے ور ثاء میں ایسے ذوی الفروض جمع ہو جائیں کہ اگر ان سب کو ان کا معین حصہ دیتے ہیں تو اصل تر کہ ان پر پورا نہیں ہو تا۔! تو قاعدہ یہ ہے کہ اصل تر کہ کو اتناہی رکھنا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ان کے معین حصے سے کم دیا جائے گا (یعنی ان پر نقص لازم آئے گا) یہ بھی امامیہ وعامہ کے مابین اختلافی مسکلہ ہے۔ کتاب ارث میں اسے "مسکلۃ العول "سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اصل تر کہ کو زیادہ کر دیں گے تا کہ کمی سب ورثاء پر بر ابر تقسیم ہو۔ علمائے امامیہ عول کے قائل نہیں ہیں اور فرماتے ہیں کہ سہام وہی چھ ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں فریضہ کم ہونے کی صورت میں بعض ورثاء کو ان کے حصہ سے کم دیا جائے گا۔

### قاعره 13:

نقص کی صورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب در ناء میں زوج یازوجہ شریک ہوں۔

#### قاعره 14:

نقص پدری یا ابوین ایک بیٹی یادو بیٹیاں، یا ابوین یا پدری بہنوں پر لازم آتا ہے بیٹیاں اگر بیٹوں کے ساتھ ہوں تو بالقرابۃ وارث بنیں گی اور اگر ابوین کے ساتھ ہوں تو بالفرض وارث بنیں گی۔اسی طرح بہنیں بھائیوں کے ساتھ ہوں تو بالقرابۃ اور کلالہ ام کے ساتھ ہوں تو بالفرض وارث بنیں گی

### مثال

ایک مرحوم کے تین وارث ہیں۔باپ ماں اور ایک بیٹی، میر اٹ کیسے تقسیم ہو گی؟
باپ، مستحق سدس 1/6 ماں، مستحق سدس 1/6 بیٹی، مستحق نصف 1/2 کل فریضہ چھ(6) بنائیں گے
اس میں سے نصف(3) بیٹی کو دیں گے اور ایک ایک حصہ ماں اور باپ کو دیاجائے گا۔ باقی ایک حصہ زیج

اس میں سے نصف (3) بیٹی کو دیں گے اور ایک ایک حصہ ماں اور باپ کو دیا جائے گا۔ باقی ایک حصہ نج جائے گااس کو ان پر تقسیم کرنے سے کسر لازم آتا ہے لہٰذاان کے سہام (5) کو اصل فریضہ (6) سے ضرب دیں گے۔ اب کل تر کہ (30) بن گیا، اس سے اب کو (5) اور ام کو (5) اور بنت کو (15) باقی (5) نج جائیں گے اس میں سے ایک باپ کو ایک مال کو اور تین بیٹی کو دینگے۔ اور اگر مال کے لئے حاجب ہو تو اسے بالر دنہیں ملے گا۔

# اعداد کی قشمیں

اعداد کی ایک دوسرے کے ساتھ چارقشم کی نسبتیں ہوتی ہیں

### 1-تباین

جب دو مختلف اعداد میں نسبت اس طرح سے ہو کہ اگر ان میں سے چھوٹے عد د کوبڑے عدد میں سے ایک باریا چند بار نفی کر دیں تو آخر میں ایک نچ جائے اور ان دونوں اعداد کو ایک کے علاوہ کوئی اور عد د پورا تقسیم نہ کر دے۔ اعداد کے مابین اس طرح کی نسبت کو تباین کہتے ہیں۔ اور ان اعداد کو عددان متباینان کہا جا تا ہے۔ فرق نہیں کر تا چھوٹاعد د بڑے عدد کے نصف سے کم ہو یازیادہ جیسے (2اور 3)، (3اور 7) اور (4اور 9)۔

# 2-تماثل:

جب دواعداد میں اس طرح کی نسبت ہو کہ وہ اعداد متساوی القدر ہوں بیغی ان کی قدر وقیمت برابر ہو تواعداد کی اس نسبت کو تماثل کہتے ہیں۔اور ان اعداد کوعد دان متما ثلان کہا جائے گا۔ جیسے (3اور 3)(2اور 2)اور (4اور 4)۔

## 3\_توافق:

جب دو مختف اعداد میں نسبت اس طرح سے ہو کہ ان کو ایک کے علاوہ کوئی اور عدد بھی پوراپورا تقسیم کرے اور ان میں سے چھوٹے عدد کو بڑے عدد دسے ایک باریا چند باریا تھی کر دیں تو آخر میں ایک سے زیادہ تو افقان کہیں گے۔(اس نسبت کو توافق کہا جاتا ہے۔ اور ان اعداد کو عدد ان متوافقان کہیں گے۔(اس نسبت کو توافق بالمعنی الاخص بھی کہتے ہیں)

نوٹ:جوعد دان دونوں اعداد کو پورا تقسیم کرے اسی کی نسبت توافق ہو گالھذاا گروہ عدد 2 ہو تو توافق بالنصف کہلائے گاجیسے (4اور 6 کے مابین)اور اگروہ عدد 3 ہو تو توافق بالثلث کہلائے گاجیسے (6اور 9 میں)، (12 اور 18)

## 4- تداخل:

جب دو مختلف اعداد کی نسبت یوں ہو کہ ان کو 1 کے علاوہ کوئی اور عد د بھی پوراپورا تقسیم کرے البتہ چھوٹاعد دبڑے عدد کے نصف سے زیادہ نہ ہو اور چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک باریا چند بار نفی کرنے سے پچھ بھی نہ بچے۔ اعداد میں اس قسم کی نسبت کو تداخل کہتے ہیں۔ اور ان اعداد کو عددان متداخلان کہیں گے۔ اس نسبت کو توافق بالمعنی الاعم بھی کہتے ہیں۔ جیسے نسبت کو تداخل کہتے ہیں۔ اور ان اعداد کو عددان متداخلان کہیں گے۔ اس نسبت کو توافق بالمعنی الاعم بھی کہتے ہیں۔ جیسے (2اور 4 کے مابین) (2اور 8 کے مابین)۔

- جب دوعد د آپس میں متوافق ہوں گے تواب دیکھنا ہے ہوگا کہ تیسرے عدد کا مخرج کیا ہے مثلا اگر 4 اور 6 دیکھیں تو متوافقان ہیں کیونکہ تیسر اعد دجو ان کو برابر تقسیم کرتا ہے اب چونکہ 2 نصف کا مخرج ہے لذا انہیں متوافقان فی النصف کہیں گے۔ اسی طرح اگر 9 اور 6 کو دیکھا جائے تو ہے بھی متوافقان ہیں کیونکہ 3 ان کو برابر تقسیم کر رہا ہے جبک مدورہ کے بیسے کے۔ اسی طرح اگر 9 اور 6 کو دیکھا جائے تو ہے بھی متوافقان ہیں کیونکہ 3 ان کو متوافقان فی الثلث کہیں گے
  - اس تیسرے عدد کوعادی کہیں گے

#### نوك

- 1۔ میراث کی تقسیم میں کبھی بھی اعشاریہ کو معیار نہیں بنایا جائے گا اگر اس طرح کی صورت حال ہو تو دیگر طریقوں سے اصل ترکہ کو اس طرح بڑھائیں گے کہ بغیر کسی اعشاریہ کے سب کو پورا پورا تقسیم ہو جائے۔
- 2۔ نقص ہمیشہ ان ہر لازم آئے گا جنکا حصہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل نہ ہو جائے، مثلا اولا د۔ جبکہ جنکا حصہ ایک صورت میں تبدیل ہو تاہے ان پر نقص وارد نہیں ہو گا مثلا ابوین اور زوج اور زوجہ۔

مسئلة: میت کی اولا د زندہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کی اولاد میت کے وارث بنیں گے ، یعنی میت کے پوتی پوتے نواسی نواسے وغیرہ ۔ اور وہ میت کے اصل متقرب کی نسبت سے حصہ لیں گے۔ خود انکامذکر ومؤنث ہونا معیار نہیں ۔ لہٰذااگر میت کی بیٹی کا بیٹا یعنی نواسہ ہو تو اپنی مال کا حصہ ثلث 3 / 1 لے گااسی طرح اگر میت کے بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی ہو تو اپنے باپ کا حصہ یعنی ثلثین 3 / 2 لے گا۔ البتہ اس میں علما کے اقوال مختلف ہیں ہاں مگر وہ اولاد کی اولاد متعدد ہوں تو آپس میں للذک مثل حظ الانشیین کے تحت تقسیم کریں گے۔

## مسئلةحبوه:

حباء یا حبوہ لغت میں کسی کو بغیر عوض کے پچھ عطا کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح فقہ میں باپ کی موت کے بعد باپ کے اموال میں سے پچھ مخصوص اشیاء کا بڑے بیٹے کو بغیر عوض کے عطا کرنا حبوہ کہلا تا ہے۔ مشہور کی بنا پر حبوہ کے طور پر باپ کے اموال میں سے بڑے بیٹے کو چار چیزیں دی جائیں گی۔

- 1- کپڑے
- 2۔ انگوٹھی
  - 3۔ تلوار
- 4۔ مصحف شریف

شہیدین کے مطابق ان اشیاء کابڑے بیٹے کو دیناواجب ہے اور مجانا یعنی بغیر عوض کے دیں گے۔

### مسئله طعبه

اگر ور ثاء میں میت کے ابوین بھی ہوں یاان میں سے ایک ہوں اور میت کے اجداد بھی زندہ ہوں تو اس وقت اصولا تو اجداد کو پھے نہیں ملتالیکن شارع مقد س اس صورت میں میت کے ابوین کے لئے مستحب قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے مال باپ (میت کے اجداد) کو پچھ مال دے دیں۔ جسے طعمہ کہا جاتا ہے۔ مشہور کی نظر میں یہ استخب اس صورت میں ہو گا جب میت کے ابوین میں سے ہر ایک کو اپنے سدس سے زائد ملا ہو اور وہ زائد بھی اس سدس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ البتہ زائد اگر سدس سے زیادہ بھی ہو تو خاص مقد ارسدس دینا ہی مستحب ہے۔ مثلا ابوین کو سدس کے طور پر 5000 ملا ، اور پھر زائد 6000 ملا ، تو پھر ان اجداد کے لئے مقد ارسدس وینا ہی مستحب ہے۔

# اجداد واخوة (طبقه ثانيه)

اگرمیت کے در ثامیں ایک جداور ایک بھائی ہو تووہ آپس میں تمام تر کہ کو بالنصف تقسیم کریں گے۔

اگرمیت کے ور ثامیں باپ کے اجداد بھی ہوں اور مال کے اجداد بھی توللذ کی مثل حظ الاانثیین کے تحت اجداد اب کو ثلثان اور اجداد ام کو ثلث دیں گے اس کے بعد اجداد اب آپس میں للذ کی مثل حظ الانثیین کے تحت جبکہ اجداد ام آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے۔

مسئلة: ایک بندہ فوت ہو گیااس کے ورثامیں آٹھ افراد موجود ہیں داد، دادی اور پدری بھائی بہن اور نانا، نانی اور مادری بھائی ، بہن تومیر اث کس طرح تقسیم ہو گی؟

چونکہ کلالہ ام ایک سے زائد ہیں لہذا مستی ثلث ہوں گے اور پدری بالقرابہ حصہ لیں گے لہذا اصل فریضہ 3 ہے گااس میں سے ثلث 3 / 1 مادر یوں کو اور ثلثین 3 / 2 پدریوں کو دیں گے۔ مادر یوں کو فریضہ ایک ملا ہے سہام 4 ہیں جبکہ پدریوں کو فریضہ دو ملے ہیں سہام 6 ہیں چونکہ پدریوں نے للذکی مثل حظ الانشیین تقسیم کرنا ہے۔ لہذا 4 اور 6 عددان متوافقان بانصف ہیں قائدہ کے تحت ایک کے کل کو دو سرے کے نصف میں ضرب دیں گے 6 کو دو سے یا4 کو 3 سے ضرب دین سے فریضہ 12 ہے گا۔ اس کو اصل فریضہ سے یعنی 3 سے ضرب دیں گے توکل ترکہ 36 ہے گا۔ اب اس میں مادر یوں کو ثلث یعنی 12 "جے ملیں گا۔ اس کو اصل فریضہ سے یعنی 3 سے ضرب دیں گے توکل ترکہ 36 ہے گا۔ اب اس میں مادر یوں کو ثلث یعنی 12 "جے ملیں گے جے وہ بالسویہ تقسیم کریں گے ہر ایک کو تین تین جے مل جائیں گے۔ باتی 24 یعنی ثلثین پدریوں کو دیں گے جے لذن کی مثل حظ الانشیین کے تحت تقسیم کریں گے لہذا داداور پدری بھائی کو 8 ، 8 جبکہ دادی اور پدری بہن کو 4 ، 4 جے ملیں گے۔

#### تاعره 15:

اجداد چاہے اجداد اعلیٰ (یعنی میت کے باپ کے اجداد) ہی کیوں نہ ہوں وہ میت کے بھائیوں کے ساتھ میر اث میں مشار کت رکھتے ہیں اسی طرح میت کے بھائیوں کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں وہ اجداد ادنیٰ (خود میت کے اجداد) کے ساتھ میر اث میں مشار کت رکھتے ہیں، یہ دونوں فریق کسی بھی رہنے میں ایک دوسرے کے لئے حاجب نہیں بنتے،

#### قاعده 16:

اجدادادنی (یعنی میت کے اجداد) اجداد اعلی (یعنی میت کے باپ کے اجداد) کے لئے حاجب بنتے ہیں اسی طرح میت کے بھائی چاہے مادری ہی کیوں نہ ہوں بھائیوں کے بیٹوں کے لئے حاجب بنتا ہے۔

## مسئله اجداد ثمانيه

ایک بندہ فوت ہو گیااور اس کے ور ثاء میں آٹھ افراد موجو دہیں چار اجداد اب، (یعنی باپ کے داد، دادی، نانا، نانی،) چار اجداد ام (یعنی مال کے دادا، دادی، نانا، نانی)

لدن کی مثل حظ الانشیین کے تحت کل ترکہ تین بنے گا اس میں سے ثلث 2/1 اجدادام کو دیں گے، جبکہ ان کے سہام چار ہیں، اور ثلثان 3/2 اجداداب کو دیں گے، اجداداب کے حصے کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے کیونکہ اقرباءاب میں للذ کی مثل حظ الانشیین کے تحت تقسیم کرتے ہیں، اس تین میں سے 2 باپ کے دادا، دادی کو اور 1 باپ کے نانانانی کو دیں گے۔ پھر ہر جصے کو مزید تین حصوں میں تقسیم کریں گے دادادادی کوجو ثلثین ملے ہیں اس کے تین جصو کر کے 2 داداکو اور ایک دادی کو۔ اس طرح نانانانی کو جو ثلث ملا ہے اس کو تین حصوں میں کرکے 1 نانی کو اور دوناناکومل جائے گا۔

مر حلہ ثانیہ میں دادادادی کے بھی 3 جھے اور نانانانی کے بھی 3 جھے ہیں تین عدد متماثل ہیں اس میں ایک تین کولیکر اسے اجداداب کے جو تین جھے بنائے تھے اس میں ضرب دیں گے تواجداداب کے سہام 9 بن جائیں گے۔

ایک جھے کو 4 میں اور 2 حصوں کو 9 میں تقسیم کرنے سے کسر لازم آتی ہے لہٰذا 9 اور 4 میں نسبت کو دیکھا تو یہ آپس میں متبابنین ہیں ایک دوسرے سے ضرب دی تو 36 سہام ہے 36 کو اصل فریضہ (3) سے ضرب دی تو 36 کل تر کہ بن گیا۔ اس میں سے ثلث یعنی 36 اجداد ام کو دیں گے وہ اسے بالسویہ تقسیم کریں گے ہر ایک کو 9،9 مل جائے گا، اور ثلثین یعنی 3/2(27) اجداد اب کو دیں گے جسے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ثلثین یعنی 48 دادادادادی کو اور ثلث کو مل جائیں کو مل جائیں گے۔ ہر

ایک کو تین حصوں میں پھر تقسیم کرنے کے بعد مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کریں گے تو دادا کو 32 اور دادی کو 16 جبکہ نانا کو 16 اور نانی کو 8 ملیں گے۔

یہ مشہور اور شہیدین کے قول کے مطابق ہے،اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں

# ميراث الإعمام واخوال (طبقه ثالثه)6

قر آن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 75 میں اولوالار حام کی وراثت کا تذکرہ آیا ہے یہ اعمام واخوال اسی مضمون میں آتے ہیں۔ اعمام یعنی عم (چیا)عمہ (پھو پھی)اخوال یعنی خال (ماموں)خالہ (خالہ)۔

اگر ور ثامیں اعمام واخوال جمع ہو جائیں تواعمام تقرب بالاخ کی وجہ سے دارث بنتے ہیں، اس وجہ سے ثلثان لیں گے اور اخوال تقرب بالاخت کیوجہ سے دارث ہو گئی اس وجہ سے ثلث لینگے اور اعمام بالتفاوت جبکہ اخوال بالسویہ تقشیم کریں گے۔

# مسئله اعمام واخوال ثمانيير

#### تاعره 17:

میت کے اپنے اعمام واخوال یاا نکی اولا د کے ہوتے ہوئے اس کے والدین اس کے اعمام واخوال کے وارث نہیں بن سکتے۔ فرض مسکلہ:

ایک بندہ فوت ہو گیااور اس کے ورثاء میں آٹھ افراد موجود ہیں میت کے باپ کے چپا پھو پھی ماموں اور خالہ اور ماں کے چپا پھو پھی ماموں اور خالہ ۔ تو کل ترکہ تین بنے گا (للذکہ مثل حظ الانثیین کے تحت)۔ اور اعمام واخوال ام کو ثلث میں اسکا جبکہ اعمام واخوال اب کو ثلثان دیں گے ، افریاء ام بالسویہ تقسیم کریں گے۔ اعمام واخوال اب کے لئے ثلثان دیں گے ، اسکا ثلث خال وخالہ کو دیں گے وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے جبکہ ثلثان باپ کے پچپااور پھو پھی کو دیں گے وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے جبکہ ثلثان باپ کے پچپااور پھو پھی کو دیں گے وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے۔ یہاں افریاء ام کے سہام چار ہیں اور ان کو ایک حصہ ملاہے اصل ترکہ میں سے ، افریاء اب کے سہام بالسویہ بنے اس کی فرین اور ان کو اصل میں سے 2 حصے ملے ہیں۔ دونوں میں کسرلازم آتی ہے اعمام واخوال اب کے سھام 18 کیسے بنے اس کی وضاحت بہ ہے کہ انکو ثلثان ملے یعنی 3 / 2 ، اسکو پھر تین حصوں میں تقسیم کیام حلہ اولی میں اور ایک ثلث اخوال کو جبکہ ثلثین

\_

<sup>6-</sup>انگمام سے مرادمیت کے چچااور پھو پھی وغیرہ اور اخوال سے مرادمیت کے ماموں اور خالہ وغیرہ ہیں

اعمام کودیئے۔ مرحلہ ثانیہ میں اخوال بالسویہ تقسیم کریں گے لہٰذاان کے سہام 2 بے، جبکہ اعمام بالتفاوت تقسیم کریں گے لہٰذا ان کے سہام 3 بنے کے برعکس یہاں مرحلہ ثانیہ کے اعداد سہام متماثل نہیں ان کے سہام 3 بنے بین ہیں، (3،2) لہٰذاان کو ضرب دیا، تو 6 بنا۔ اس کو اوپر مرحلہ اولی کے 3 سے ضرب دیا تو 18 بنا۔ 18 اور 4 عددان متوافقان بالنصف ہیں ایک کے کل کو دوسرے کے نصف میں ضرب دیا تو 36 بنا۔ اس کو اصل فریضہ سے ضرب دیا تو کل ترکہ متوافقان بالنصف ہیں ایک کے کل کو دوسرے کے نصف میں ضرب دیا تو 36 بنا۔ اس کو اصل فریضہ سے ضرب دیا تو کل ترکہ متوافقان بالنصف ہیں ایک کے کل کو دوسرے کے نصف میں بالسویہ تقسیم کریں گے ہر ایک کو 9،9 ملے گا۔ اور 3 / 2 یعنی 72 ہر ایک کو 12،12 کو 12،12 کو 12،13 کو 12،13 کو 11،13 کو ملیں گے ، ہر ایک کو 12،12 کو ملیں گے۔ اسے پھر تین حصول میں تقسیم کریں گے اور 3 / 2 یعنی (24) اقرباام کو ملیں گے ، ہر ایک کو 16 والی اب کو ملیں گے اور وہ اسے بالنفاوت تقسیم کریں گے۔ یعنی عم کو 32 اور عمہ کو 10 ملی طاح گا۔ اور 3 / 3 لہٰذا ہر ایک کے حصے (108) میں سے پچھ یوں ہوں گے۔

| میت کی ماں کے |              | میت کے باپ کے |            |  |
|---------------|--------------|---------------|------------|--|
| 9             | چي کو        | 32            | چيا کو     |  |
| 9             | پیمو پیمی کو | 16            | پھو چھی کو |  |
| 9             | ماموں کو     | 12            | ماموں کو   |  |
| 9             | خاله کو      | 12            | خاله کو    |  |
| 36            | کل           | 72            | کل         |  |

#### قاعده 18:

اعمام واخوال میں بھی اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد وارث نہیں بن سکتا، لہذا مادری خال کے بھی ہوتے ہوئے ابوین خال کا بیٹا وارث نہیں بن سکتا مگر ایک صورت الیں ہے جو اس قاعدہ سے مشتیٰ ہے۔ اور وہ یہ ہے ابن عم ابوین (ابوینی، سکے چپاکا بیٹا) صرف اعمام للاب (پدری چیا) پر مقدم ہوگا۔

سوال: اگر کوئی میت سے دواساب کی بناپر وارث بن رہاہو تو کیاوہ دونوں سبب کی بناپر حصہ لے سکتاہے؟ جواب: ہاں ایک شخص دونسبتوں یا سببوں کی بناپر دونوں لحاظ سے اپنا حصہ لے سکتا ہے مگر اس وقت جب وہ دونوں نسبتیں مرتبے میں مساوی ہوں۔ جیسے ایک شخص میت کا چیا بھی ہو اور ماموں بھی۔ اورا گر ورثاء میں سارے طبقے ثالثہ کے ہوں تووہ دیگر اعمام واخوال کے ساتھ تقسیم میں دونوں نسبتوں سے حصہ لے سکتا ہے۔اسی طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ زوج بھی ہو اور معتق بھی۔

سوال: ایک ہی بندے کامیت کا چیا بھی اور ماموں بھی ہونا کیسے ممکن ہے؟

جی ہاں! ایسا ممکن ہے جیسے بالفرض سعید مرگیا اور ندیم اس کا وارث ہے ندیم میت کے باپ کا پدری بھائی ہے اور یہ ندیم میت (سعید) کی ماں کا مادری بھائی ہے۔ تو ندیم سعید کے لئے باپ کے لحاظ سے چچا اور ماں کے لحاظ سے ماموں بنے گا۔ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ندیم کی ایک مادری بہن اور ایک پدری بھائی ہو، وہ دونوں آپس میں شادی کرلیں اور ایک بیٹا پیدا ہو جائے (سعید) اور جب وہ سعید مرجائے تو ور ثامیں صرف طبقہ ثالثہ کے افراد ہوں۔ تو یہاں ندیم میت کا عم بھی ہو گا اور خال بھی۔ اور دونوں لحاظ سے حصہ لے گا۔

## مير اث ازواج

زوج اور زوجہ ہر طبقے اور وار ثوں کے ساتھ ایک دوسرے کاوارث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی موانع ارث نہ ہو۔ زوج اور زوجہ کا ایک دوسرے کے وارث بننے کے لئے صرف عقد کافی ہے اگر چپہ دخول نہ بھی ہوا ہو۔ وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔

اس قاعدے کے کچھ استثنائی صور تیں ہیں (مرض کی بنایر)

- 1. اگرزوج اور زوجہ نے جس وقت عقد نکاح کیا ہواس وقت زوج مریض تھااس صورت میں ایک دوسرے کے وارث بننے کے لئے دخول شرطہے۔
- 2. جس وقت عقد پڑھازوج مریض تھا مگر بعد میں وہ اس مرض سے شفایاب ہو گیااس صورت میں اگرچہ زوج یازوجہ دخول سے پہلے مر جائیں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔
- 3. جس وقت عقد پڑھااس وقت زوجہ مریضہ تھی، تواس صورت میں اگرچہ دخول نہ بھی کیا ہوا یک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔(دلیل خارج کی بناپر)

طلاق رجعی میں دوران عدت اگر زوج یازوجہ میں سے کوئی ایک مر جائے تووہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں کیونکہ مطلقہ رجعیہ دوران عدت تھم زوجیت میں ہوتی ہے۔البتہ طلاق بائن ہو تووہ ایک دوسرے کے دوران عدت بھی وارث نہیں بن سکتے۔ طلاق بائن میں جس وقت زوج نے زوجہ کو طلاق دی اور وہ مریض تھااور اسی حالت مرض میں مرجائے، اس صورت میں زوجہ مطلقہ ایک سال تک اس کی وارث بن سکتی ہے، یعنی طلاق دینے کے بالفرض بار ہویں مہینے میں زوج اس مرض میں مرجائے تب مجلی زوجہ وارث نہیں بن سکتا۔

#### مسئله:

اگر عورت صاحب اولا دہوتو مشہور کا نظریہ ہے کہ وہ شوہر کے جمیع ترکہ سے حصہ لے گی، لیکن اگر صاحب اولا دنہ ہو توزمین سے مطلقا کچھ نہیں ملے گا، چاہے زمین خالی ہویا اس پر کچھ بناہوا ہو، عینا بھی اور قیمتا بھی۔
لیکن باقی اموال میں سے مثلا عمارت کی اشیاء، دیواروں میں استعال شدہ چیزیں وغیر ہ ان کی قیمت سے حصہ ملے گاعین سے حصہ نہیں ملے گا۔

## الولاء

سبب کی بناپر جو وارث بنتے ہیں ان کی دوسری قسم ولاء ہے، ولاء کی تین قسمیں ہیں۔

ولاءضامن جريره ولاءامامت

ولاء سے یہاں کتاب میر اث میں مر اد دوا شخاص کا ایک دوسرے کیساتھ اس طرح کی قربت کا ہونا جو موجب ارث بنے البتہ وہ قربت نسب یازوجیت کے علاوہ ہو۔

## ولاء عتق:

اگر کسی کا آزاد کردہ غلام مرجائے تووہ معتق تین شر ائط کی بناپراس کاوارث بن سکتاہے:

- 1. ال نے غلام کو تبر عا آزاد کیاہو۔
- 2. عتق کے وقت اس کے ضان جریرہ سے برائت نہ کی ہو۔
  - 3. معتق (غلام آزاد کرده) کا کوئی نسبی وارث نه ہو۔

#### قاعره:

اگر غلام کو تبرعا آزاد کیاہو تومعتق وارث بن سکے گااگر کسی واجب کی بناپر مثلا کفارہ یانذر کی وجہ سے آزاد کیاہو اور وہ مر جائے تو اس کامعتق وارث نہیں بنے گا۔ کیونکہ وہ سائبہ ہو گالیعنی اس کااور مولا کوئی تعلق نہیں۔۔

من کل بد: جس غلام کی تنگیل کی ہو یعنی مولانے اس کے اعضاء کاٹے ہوں تووہ خود بخود آزاد ہو جائے گا اور سائبہ کے حکم میں ہو گا یعنی مولا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔

## ولاءضامن الجريره:

یعنی وہ شخص جو کسی کی جنائت کی ضانت لے اسے ضامن جریرہ کہا جا تا ہے۔ اگر کسی میت کا کوئی نسبی وارث نہ ہو اور کوئی معتق بھی نہ ہو، تو وہ ضامن جریرہ اس کے وارث ہوں گے۔ اس کا عقد یوں ہوگا، کہ پہلے مضمون (جسکی ضانت لی گئی ہے) کہے گا "عاقدتک علی ان تنصرنی و تدفع عنی و تعقل عنی و ترثنی "توضامن ہے گا" قبلت"
مضمون ضامن کاوارث نہیں ہے گاضامن مضمون کاوارث بن سکے گا۔ مضمون کاکوئی اور وارث نہ ہونا شرط ہے جبکہ ضامن کاکوئی اور وارث نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اور یہ حکم ضامن سے تجاوز نہیں ہو گا یعنی اسکے وارثین مضمون کے وارث نہیں بن سکتے۔ اگر ضانت دوطر فہ ہو یعنی ضانت میں اشتر اک ہو تو عقد ضان کچھ یوں ہو گا کہ ان میں سے ایک کہے گا "ان تنصرنی و انصرك و تعقل عنی واعقل عنی واعقل عنی وارث کی اتو دوسر اکمے گا قبلت تو دونوں ایک دوسرے کے ضامن جریرہ بن جائیں گے۔ یہ عقود لازمہ میں سے ہے۔

#### ولاءامامت:

اگر کسی میت کا کوئی نسبی وارث نہ ہو معتق اور ضامن جریرہ بھی نہ ہو تو امام اس کے وارث ہوں گے۔ حضور امام کی صورت میں خود امام اس کا وارث ہین المال نہیں۔ اور غیبت امام کے دور میں اس مال کومیت کے شہر کے فقر اءومساکین میں صرف کیا جائے گا۔

# التوابع

# ميراث خنثيا

خنثیٰ دو طرح کا ہو تاہے: 1 - خنثیٰ معینہ 2 - خنثیٰ مشکلہ -

## خنثى معينه:

خنٹی کی بیہ قسم جو کسی ایک جنس کی طرف میلان رکھتاہے یا تو پچھ مر دوالے علائم ہیں تومیر اث میں اس کو مر دول کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اور یا تو پچھ عور توں والے علائم ہیں تواس کو عور توں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ مثلاوہ دونوں کا فرج لینی فرج الرجال والنساءر کھتاہے۔ اب اگر بول کرنے میں فرق ہے مثلا ایک سے پہلے آتا ہے اور ایک سے بعد میں خارج ہو تاہے تو سبق البول والے فرج کے مطابق اسکومیر اٹ ملے گی اور اگر خروج بول ساتھ ہو تاہے تو جس فرج سے بعد میں انقطاع ہواس کے مطابق میر اث دی جائی گی۔

## خنثی مشکله:

وہ خنثیٰ جس کے بارے میں یہ معلوم نہ کیا جاسکے کہ اس کا میلان کس جنس کی طرف ہے۔ مثلا اس کے دو فرج ہیں فرج الرجال والنساء اور دونوں سے بول کر تا ہے۔ اور بول کا نکلنا اور رکنا بھی دونوں برابر ہیں تو اس کی جنس کی تعیین مشکل ہو جائے گی اب میر اث میں اگر ور ثاء میں اس طرح کا کوئی خنثیٰ مشکلہ ہو تو مال کیسے تقسیم ہو گا؟

اس کے بارے میں چندا قوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کے سینے کی پسلیاں شار کی جائیں اگر وہ اٹھارہ ہیں تو مؤنث قرار دیں گے اور اگر ستر ہ ہیں تو فرار دیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس مشکل کو قرعہ کے ذریعے حل کیاجائے گا۔

مشہور اور شہیدین کا نظریہ بیہ ہے کہ اس کو مذکر ومؤنث دونوں کے حصوں کا نصف دیا جائے گا۔ یعنی ایک بار اس کو مر د فرض کیا جائے گا اور ایک بار عورت فرض کیا جائے گا اور پھر دونوں نصیبوں کو جمع کر کر کے اس کا نصف خنثی مشکلہ کو دیا حائے گا۔

# مسائل:

### مسكله 1-

جس خنثیٰ کا مذکر ومؤنث میں سے کسی ایک کی طرح کا بھی فرج نہ ہو تو اس قسم کے خنثیٰ کو مشہور کی بناپر قرعہ کے ذریعے حصہ دیاجائے گااگر قرعہ میں مذکر نکلے تو مذکر والا اور اگر مؤنث نکلے تو مؤنث والا۔

#### مسكر2\_

اگر اس طرح کا کوئی انسان ہے کہ ایک کمرسے پنچے ایک ہے لیکن کمرسے پنچے دوانسان ہیں اس طرح کہ اس کے دو بدن اور 2 دوسر ہیں ت وان کو حسب انتباہ ارث دیا جائے گا یعنی اگر وہ سویا ہو اور ایک کو جگانے سے دوسر ابھی جاگ جائے تو ایک آدمی شار ہو گالیکن اگر ایک کو جگانے سے دوسر انہ جاگے تو 2 آدمی شار ہوں گے۔

#### مستلد 3\_

جو بچہ پیٹ میں ہووہ اس صورت میں وارث بنے گاجب زندہ پیدا ہوجائے اور زندہ رہے یا پیدا ہونے کے بعد زندوں کی طرح کچھ حرکت معیار نہیں اور زندہ ہونے کی علامت کی طرح کچھ حرکت معیار نہیں اور زندہ ہونے کی علامت کے لئے رونا بھی شرط نہیں۔

#### مستله4:

اگر پیٹ میں موجود بچہ کسی کی جنایت کیوجہ سے سقط ہوجائے تو جنایت کرنے والے پر اسکی دیت واجب ہوجائے گی اور اسکے وارث ہونگے۔ اس اور اسکے وارث اس کے والدین ہونگے۔ اس اختصاص سے سمجھا جاسکتا ہے کہ متقرب بالام اس کے وارث نہیں بن سکتے۔

### مسكرة:

اگر باپ نے کسی بیچے کی نفی کی ہو اور اسکے بعد حاکم کے پاس میاں بیوی لعان کریں تواس بیچے کو ولد الملاعنہ کہاجا تا ہے۔ اب اگر ولد الملاعنہ مر جائے تو لعان کی وجہ سے اس کا باپ اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ صرف ماں وارث بنے گی۔ ہاں اسی طرح خود ولد الملاعنہ کا کوئی بیٹا ہو یازوجہ ہو تو وہ بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں اگر اس کے ورثاء میں ماں ولد اور زوجہ نہ ہوں تواسکے اقرباءام وارث بنیں گے ، اور مال کو بالسویہ تقشیم کریں۔

#### مستله6:

اگرایک بچے دونوں طرف سے ولد الزناہواور وہ مرجائے تواسکے ماں باپ دونوں اس کے وارث نہیں بن سکتے نہ انکے متقرب بن سکتے ہیں کیونکہ شرعا بیر ان سے منتفی ہے۔ لہذا نہ یہ بچہ ان والدین (غیر شرعی) کا وارث بن سکتا ہے تو وہ اس کے وارث بنیں گے۔ (ہاں اگر زناصرف ایک طرف سے ہو تواسکے اور اسکے اقرباء کی نسبت وراثت منتفی ہو جائے گی دوسری طرف کو وراثت ملے گی)۔ لہذا اگر ولد الزنامر جائے تواگر اسکا پیٹا اور زوجہ ہوں تو وہ وارث بنیں گے لیکن اس کا کوئی بیٹا اور زوجہ نہ ہو تو ضامن جریرہ، اگر وہ بھی نہ ہو تو امام وارث بنیں گے۔

### مسكر7:

اگر کسی کا بیٹا کسی حاکم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کا باپ حاکم کے پاس جاکر اس بیٹے کے نسب سے برائت کا اظہار کرے تواس بیٹے کی متبریٰ کہتے ہیں اور اس عمل کو تبری من النسب کہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہو تا ہے کہ باپ حاکم کے پاس جائے اور کہے کہ میں اس بیٹے کے نسب سے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور اسکی میر اث اور ضان جریرہ سے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور اسکی میر اث اور ضان جریرہ سے برائت کا اظہار کرتا ہوں۔ اب احکام میر اث میں قول اشہر اور شہیدین کے مطابق اس طرح کے تبری معتبر نہیں، یعنی باپ کا حاکم کے پاس جاکر تبری کرنا ایک دو سرے کی میر اث کے حوالے سے کوئی اثر متر تب نہیں کرتا۔ عموم قرآن کی بنا پر۔ اس مسئلہ میں شیخ طوسی اور ابن براج کا ایک قول شاذ ہے کہ متبدی من النسب سے اقرباءام میر اث پائیں گے اقرباءاب نہیں لے سکتے۔

# مخارج الفروض

فریضے کل 6 ہیں لیکن مخارج پانچ ہیں۔ مخارج "مخرج" ان فروض کے مطابق عدعد۔ مخارج فروض پانچ اس لئے ہیں کہ ثلث اور ثلثان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ "3" پس مخرج النصف "2" ، مخرج الثلث اور ثلثان "3"، مخرج الربع "4"، مخرج السدس "6"،اور مخرج الثمن "8"۔

اب اگر فریضہ میں کم از کم دومستحق ایسے جمع ہو جائیں جن کا حصہ ایک دوسرے سے مختلف ہو تواس کی مختلف صور تیں بنتی ہیں جو کہ 36 تک پہنچ جاتی ہیں

قاعدہ:اگر ور ثاء میں کوئی بھی صاحب فرض نہ ہو تومال کی تقسیم میں تر کہ افراد کے حساب سے بنائیں گے (اگر سارے مذکر ہوں) مثلا چار بیٹے ہوں تومال کو چار حصوں میں تقسیم کریں گے اور ان کو بالسویہ دیں گے۔لیکن اگر مذکر ومؤنث دونوں ہوں تو للذ کی مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوں گے۔مثلا 5 بیٹے، 3 بیٹیاں ہوں تو کل تر کہ 13 بنے گا، چونکہ ہر بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو دینا ہے۔

قاعدہ: اگر فریضہ سہام سے کوئی ہو (اور بیہ زوج یازوجہ کے ور ثاء میں موجود ہونے کے ہمراہ ہو تاہے) تو نقص لاازم آئے گا، نقص بٹی یا بیٹیوں پر آئے گا،اگریہ نہ ہوں توپدری بہنوں پر نقص لازم آئے گاسب پر نقص وارد نہیں ہو تا۔

------موفق باشد------موفق باشد